

\$ ...... T

# الجواب وهوالموفق للصدق والصواب

قرآن جیدے جو بکو قابت ہوتا ہے وہ ہے ذایا کا صرف اداوہ کرنا اس فعل کا اور قابر ہے کہ اداوہ کرنا اس فعل کا اور قابر ہے کہ اداوہ و نا کا زیا تھیں کہا سکتے ہوئے ہوئی ہے کہ مرد تورت کے فرج اور شرعگاہ بی اپنی شرعگاہ کو وافل کرے جبکہ اس کی مقلومہ کی نہ ہو اور قبل کی مقلومہ کی نہ ہو اور قبل کہ کہا تا ایش کی مقلومہ کی نہ ہو اور قبل کا میں ایش کہا تا کہا تا کہ اس کو ایک مورت کی مرد کورت کہا تھے ایس طرح کا تھل کرے اگر اور کر ہوگورت کی اتھے یا جورت مرد کیا تھے اس طرح کا تھل کرے اور مرد کی مرتکب زائی زانہ کہا کی مرد کورت کہا تھے اس کورت انہے کہا ہو گئی اور شہر کا دور کر ہوگورت کی تھو کہا تا اور شہر کا دور کہ اور کا دور کر ہوگورت کی تھو تھا تا ہے گئی اور شہر کی حدال کورت کی تا مراس طلم اور تعدی ہے ۔ تیز و دسرے کی قبل سے اس کا ادادہ قبل مجمل ان کوزا نہ کہتا ہم اس کے اس کا ادادہ قبل مجمل تھی ہے ۔ تیز و دسرے کی قبل سے اس کا ادادہ قبل مجمل ان کوزا نہ کہتا ہم ان کی ادادہ قبل مجمل ان کوزا نہ کہتا ہم ان کورت کی سے مرتب کے اس کی مرتب کے بعد معرب کے اس کی خورت کی سے دور و ان کوئی سے مرتب کے اس کی مرتب کے اس کی مرتب کے اس کی ان اور اور کورت کی کہتا ہے تو ان موادہ کی صورت کی مورت کا مرتب کی ادادہ کوئی اس برائی کا مرتب کو ان لیا فوڈ یا ڈیڈس فو اکٹو کہ کے کھوم سے مرتب کے اس میں مورت کی کی دورت کی کوئی سے مرتب کے مقدوم کی درت کی سے مرتب کے اس کی اور درت کی کھورت کوئی اس برائی کا مرتب یا ان لیا فوڈ یا ڈیڈس فر آگئی کے کھوم سے مرتب کی درت کی درت کی درت کی درت کوئی درت کی کھورت کی درت کی درت کی درت کوئی درت کوئی کی درت کی درت کی درت کی درت کی درت کی درت کوئی درت کوئی درت کی درت کوئی درت کی درت کوئی درت کوئی درت کوئی درت کی درت کی درت کی درت کوئی درت کوئی درت کوئی درت کوئی درت کی درت کوئی درت کی درت کوئی درت کی کھورت کی درت کی درت کی درت کوئی درت کوئی درت کوئی درت کوئی درت کی درت کوئی درت کی درت کی درت کوئی درت کوئی درت کوئی درت کی درت کی درت کوئی درت کوئی درت کی درت کی درت کوئی درت کی درت کی درت کی درت کوئی درت کوئی درت کی درت ک

زانی مرداور زائی گورت کی حراور آزاد ہونے کی صورت بیل سزاسوسو کوڑے میں کٹوارے ہونے کی صورت بیل اور دہم اور شکساری ہے شادی شدہ

بین اگر کوئی مشرک اور کافر چوراور زنا کا ران امور سے قریب کرلیں قریم بھی

ان کوکا فروشرگ اور چوراور قرائی سے الفاظ سے اقروع شرع یا دکیا جا سکتا ہے؟ قطعا

منیس کیونکہ ارشاو تبوی ہے البائی ہم من الذہب کما لا قریب لداور چوحشرات اس تکا س

سے قائل چیں وو ڈیٹا کے موسی ہوئے اور اس تلطی اور کوتا ہی سے تائب ہوئے کے

بعد دکاح کے قائل چیں ور کہ کفراوراس کوتا ہی اور تلطی پر قائم ہوئے ہوئے ۔ بینز قرآن

جید نے اس کو امرہ قالمتریز کہا ہے قواس سے اس کا بجیشہ کیلئے عزیز معرکی بوی رسانہ

سیسے جارت ہوگیا ؟ اگر امرہ قالمتریز کا لفظ ڈیٹا کے بچین سے عزیز کی چوبی ہوئے کو

مسئلزم جیس ہے قوتا وہ موگ چوبی رہنے کو کیسے مشتوم ہوگا ؟ کیا اس ڈیا نے شک می مرو

کے مرجانے کے بعد اس کی جو و کیلئے دوسری جگہ لکاح کرنا حرام تھا ؟ جیکہ تکاح کے

قائل حضرات بوسف علیہ السلام ہے ہوائہ کہ اس کی چوبی ہوئے کی جالت شے البتا ا

Biolica de las sas servicios de las como las capacitados de las como las como como como como como como como co

مت کرو به لبذا اس مولوی کی زهباوت جائز اور ندامامت جائز - اس پرتجدیدایمان اورتو به صادقه لازم اورتجدید نکاح محی لازم اور شروری ہے ۔ هلـذا مها عندای و الله و ، صد له اعلیه

حرد والعبدالاحقر ايوالحسنات جمدا شرف بيالوى غفرلد شند بهنه بيشيع الله المؤسّخة أن الرّحية عليه الاستنقاء

کیا فرہاتے جی علائے اعلام ومقترایان انا ماس مسئلہ کے یارے بیں!

کر آیا سیرنا پوسف علیہ السلام کا نکاح حضرت زلیجا کیساتھ وواقعا یا نہیں؟

ایعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک فاحشہ اور زانے عورت تنتی اس کا تمی کی زوجہ ہونا از

روئے عشل یاطل ہے اور نہ ہی از روئے نقل ثابت ہوسکتا ہے کیونکہ قر آن نے اے

امر و العنز پر لیمنی عزیز معرکی بیوی سے تعییر کیا ہے۔

الجواب وبهوالموفق للصدق والصواب

علی خامام اور مقتل میان دنام کی تصریحات کے مطابق حضرت ہوسف علیہ السلام کا قکاح حضرت زلیجا ہے ثابت ہے ان کے وو صاحبز اووں اور ایک صاحبز اوکی کا ان سے متولد ہونا تھی ہوہت ہے۔

4 تفسیراین جربرطبری کمکن جام البیان جس کے متعلق امام وال الدین البیوی

ستدلال سراسر بغواور باطل ہے۔

نیز اگر قرآن اور سی صدید سنان کا یا ہم نگائ دارت نیس اور قلب نیس اور کیا اس نگار کا اکارا دراس کی فئی کتاب وسنت سے تابت ہے؟ جب بیس اور قلب نیس تو پارا فکار پر اصرار کا کیا جواز ہے جبکہ مضر ین کرام اورار باب میر وقوار دی اس فکار کے متولد بیس اورای فکار کے بھو دھٹرت بوسف علیا سلام کے دو بینے اور دری فکالی کے طلیا وسیقا بیٹ ہے ہیں ہی قائل ہیں کتیر جلالیا ہیں جو دری کما ہے ہو اور دری فکالی کے طلیا وسیقا کیا ہے علاوہ فلیر ایس فکار کی تصریح اوراد لا و پیدا ہوئے کی تقریح موجود ہے۔ مظہری انگیر صادی وغیرہ میں بھی ہے تقریم کردی گئی ہے۔ کیاان اکا برین طا وکوز لینا کا کر دار معلوم نہ ہوسکا فلیا امر جو العزیز کا معنی دھم ہم ان کو مطوم شہوسکا فلیا اور

Selvine and the later and the

علیه الرحمہ نے فریایا تحصابه اجل النفاسیر و اعظمها اورامام فودی علیه الرحمہ نے فرمایا اجسمت الاحمد علی انه لیم بصنف مثل النفسیر الطبوی اورا وحامد استراکی نے فرمایا لیو مسافو رجل الی الصین حتی یعصل فه تفسیر ابن جویو لیم یکن فرانگی سے کما یوجم ترکی بن جریم الطبری کی کما ب تقییروں میں بہت اجمل اور عظیم ترتقییر ہے است کا اس پر ایمان ہے کہ تقییر ہے است کا اس پر ایمان ہے کہ تقییر کے حاصل کوئی تغییر تعییر ہوئی اورا گرکوئی تغییر تک کا سرائے تا ہے کہ تو یکوئی ذیا دو امنت و مشت جیس ہے سنرا افتیار کرے اس تقییر کے حاصل کرنے کہلے تو یکوئی ذیا دو امنت و مشت جیس ہے استرائی تعییر کے حصول کے مقابلہ میں )۔

الغرض اس قد رمعتز بطیل اقتدر او تظییم المرتبت تغییر بیں تول پاری تعالی کلدالک مکتالیوسف فی الارض یعبو آمنها حیث یشناء کے تحت لل فرمایا کمنشاه معرد بیان نے تفلفیر کومعزول کرنے کے بعداس کے اعتیارات حضرت پوسف علیہ السلام کومونپ دیئے۔

قال فذكر لى واقد اعلم ان اطفير هلك في تلك الليالي وان السملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرءة اطفير راعبل وانها حين دخلت عليه قال اليس هذا خيرا مما كنت تويدين قال فيزعمون الها قالت ايهاالصديق لا تلمني قاني كنت امرءة كما ترى حسنا و جمالا ناعمة في ملك و دنيا وكان صاحبي لاياتي السماء كنت كما جعلك الله في حسنك و هئيتك فضليتي نفسي على مارأيت فيزعمون انه و جدها عاداء قاصابها فولدت لدرجلين افرائيم بن

يوسف و ميثابن يوسف ح ١٩٠٥

قرمات چیں میرے سامنے ذکر کیا گیا ہے واللہ اعلم کے عوز مرم اطفیر

(معزولی کے بعد) چہدایام شیں بلاک ہوگیا اورشاہ معردیان بن الولید نے حضرت

بیسف علیہ السلام کو اس کی وید ورائیل کا نگاح کر کے ان کی زوجیت میں ویدیا اور

جب حضرت زلیجا حضرت یوسف علیہ السلام پروائی ہو کی قائمیوں نے فرمایا کیا یہ

صورت حال اس سے بہتر فیس سے جس کا تو اداد و رکھتی تھی ۔ ایمن جریر نے فرمایا کیا یہ

ادباب بیراور اسحاب تا دی پیرم فیس سے جس کا تو اداد و رکھتی تھی ۔ ایمن جریر نے فرمایا کیا یہ

کیا اے سے اور سرایا اخلاص (فی اور محبوب) محصطلات مت سیجے کیونکہ میں حسن و

بیاں آتا ہی تھیں تھی اور مداہا شرح کے اور میرا (سابق) فاوندا ور رفیق حیات عود تو ل کے

ادر دوات وامارت کے لیا ہے ہے اور میرا (سابق) فاوندا ور رفیق حیات عود تو ل کے

قال آگی جسے کی تا ہے کہ کا ہے ہے اور میرا (سابق) فاوندا ور رفیق حیات عود تو ل کو سلطنت میں اس میں اور قبل کی ادارہ کی دور تھی کی دور انسان میں عالی اور معالی اور معالی اور کی اور میران این مثال آپ تو مجھ پر میرانشس خال میں میں خوال اور معالی میں میں میں جسے اور میرانسان میں ان اور کی اور میرانسان میں ان سے از دوائی تعالی میں ان سے از دوائی تعالی میں معالی اور میرانس میں اور انسانس کی ان کی ایک دور کواری پایا ہیں ان سے از دوائی تعالی میں میں کا کام کی اور کواری پایا ہیں ان سے از دوائی تعالی کی کام کر میرانس کی کام کر میرانس کی کی کوشنم دیا۔

تائم کر مایا تو اس نے آپ کیا کی دور کواری پایا ہیں ان سے از دوائی تعالی کی کام کر میرانس کی کام کر میا کی کوشنم دیا۔

قًا كدو: استعظیم مشر جوكه خلف الوال بين تطبق وقوافق اور يعن كي يعن برقري اور استباط بش منفردشان كدما لك إين الهول في اس عند ترويح كوندا وروسي اللي بإطل اور نا قائل الشهاد خير العهوا اور ندا زروسي عقل لو آج كل كديم طاق بي ب

جرأت کیوکھر پیدا ہوگئ ہے بلکہ بغیر کی ردوقند ن کے اورالکاروٹر دید کے اس صورتحال کو ڈکر فرمایا ہے ۔ بغیر اگر چہار پاپ سیراور اصحاب تواریخ کے اقوال لقل فرماتے ہوئے زعموا کا لفظ استعمال فرمایا لیکن اگر اس کو زعم فاسد تھھتے تو باہ ردوا لٹار ذکر ہی کیوں فم ماتے ۔۔ کیوں فم ماتے ۔۔

2-جلالین نثریف داخل درس تغییر ہے جو درس کلامی کے طلباء کو سبقا پڑھا کی جاتی ہے۔ اس پٹی قرمانا کیاہے:

ان المملك توجه و ختمه وولاه مكان العزيز وعزله و مات بعد فزوجه امرء ته فوجدة علراء وولذت له ولدين.

شناه معرفے بیسف علیه السلام کی تابع پوٹی کرائی اوران کو میر قبیل کی اور عزیز معرکی جگه آپ کو امور سلطنت کا متولی بنایا اور عزیز کو معتول کرویا اور وه (چندرن بعد) مراکبیا تو اس کی بیوی زلیفا کا حضرت بیسف علیه السلام کیما تھے عقد لگاح کرویا تو آپ نے اے کواری پایا اوراس نے آپ کیلئے دولڑکول کو تھم دیا۔ 3 ۔ جل لیس کے حاضہ اورشرح تشمیر صاوی شرقر بالا؛

ٹیم هلک قطفیر عزیز مصر فی تلک اللیالی فزوج الملک
یوسف امرو عدة العزیز بعد هلاکه فلما دخل یوسف علیها قال الیس
هداما خیرا مما کنت تریدین قائت ایهاالصدق لا تلمنی (الی) جاس ۱۲۱۱
معزول کے چندول اور قطفیر عزیر معرباک ہوگیا تو شاہ معرفے عزیز کی
تیوہ کی شاوی صفرت بوسٹ علیہ السلام ہے کردی ۔ جب آپ نے اس کے ساتھ
شلوت فربائی اور از دوائی تعالی تائم کیا تو فربایا کہ یصورت اس نے بہتر ٹیش جس کا تو

قبل ازین اراد و رکھتی تھی قواس نے عرض کیا اے صدیق، بیارے فی مجھے اس معاملہ بیس ملامت نیفر ماہیے افی آخر القصد تو آپ نے اس کو کٹواری پایا اور اس سے آپ کے دو بیٹے افرائیم اور بیٹا پیدا ہوئے اور ایک بٹی رصت جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ بنی اور بیٹا حضرت ہوئٹی بین نون علیہ السلام کے جدا مجد ایس جو حضرت موئ طبیالسلام کے بعد می جے ۔

4۔ تغییر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں ا

ولند يوسف من امرءة العزيز للالة اولاد افرائيم و ميشا (وكان من اولاد افرائيم يوشع بن نون صاحب موسى عليه السلام) ورحمت بنت يوسف امرءة ايوب المبتلى عليهم السلام ، ٢٠٢٥/٥٥

عزیز کی بیوہ سے حضرت بوسف علیہ السلام کی بیٹین اولا دیں ہو کیں افرائیم ، بیشاا وررحمت ( جبکہ ای افرائیم سے پیدا ہو ٹیوا کی اولا دیٹس سے حضرت بوشع بن تون صاحب موئی علیجاالسلام میں ) اور رحمت حضرت الا ب علیہ السلام کی ز چیہ بیش جس ایوب علیہ السلام کوانڈر تھائی نے آئر ماکش بیس ڈاللا ( اور و کمال درجہ کے صابر ٹابٹ ہوئے )۔

متشمیریہ: و پھیلے قول کے مطابق حضرے ہوشتہ میشا کی اولاد میں اوراس قول کے مطابق افرائیم کی تو تعلیق ہے ہوئتی ہے کہ ان میں ایک آپ کے داوے ہوں اور دوسرے نانے ہوں اپنیادونوں کی اولا دہوتا درست ہوجائیگا۔

5\_امام دازی علیداره مدین تشیر کیرش فرمایا

لها جميع حوائجها ثم تزوجها فوجاها بكرا ققال لها اليس هذا اجمل مما اردت قالت يا نبي الله اني ابتليت فيك.

7۔ این کیٹرعلیہ الرحمہ نے اپنی معروف زیاندا ورعایت درجہ معیر تقبیر میں ایول ای تقل فرمایا ہے:

قال فما كرلسي والله اعلم ان اطفير هلك في تلك الليالي وإن المملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرءة اطفير واعيل و انها عزل المملك قطفير زوج الموءة المعلومة و مات بعد ذالك و زوجه الملك امر ءته فلما دخل عليها قال اليس هذا خيرا مما طلبت فوجدها عذراء فولدت له ولدين افراتيم و ميشا ـ ٢٣٥٠ ٣٨٣٠

6 تشیر در منظور میں امام سیوفی عامید الرحدے این جربر اور این ابی حاتم کے حوالے سے ذکر کر ماہا:

الحن ابن استحاق ذكروا ان اطفير هلك في تلك الليالي و ان المملك الريان زوج يوسف امردته راعيل فقال لها حين ادخلت عليه اليس هذا خير امما كنت تريدين.

ب الوافئ كرواك عدار لها:

قبال تنعرضت امرء قالمزيز ليوسف عليه السلام في الطريق حين مر بهنا فقالت الحمدالله الذي جعل الملوك بمعصيته عيبدا و جعل العبيد بنطاعته ملوكا فعرفها فتزوجها فوجدها يكرا و كان صاحبها من قبل لاياتي النساء

ی ۔ عیم زندی کے حوالے سے معنزت وہب بن منیہ سے نقل فریایا کرز کیٹا کوکوئی حاجت بیٹن آئی اور دو موالیوں کے انداز میں پوسف علیہ السلام کے راستہ پر کھڑی جوگی جب وہ گذرنے کیگڑاس نے کہا:

الحمد الله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته ثم نظرت الى للصها فقالت الحمد الله الذي حعل ادملوك عبيدا بمعصيته فقضي 

> علماء براوراریاب تاری نے کہا ہے کہ معزولی کے بعد عزیر مصر قطفیر چند وقوں میں بلاک ہوگیا قواس کی ہیرہ کا فکاح شاہ مصرفے مصرت بیسٹ علید السلام سے کردیا جب بیسٹ علید السلام ان پرانکے کمرہ عروی میں داخل ہوئے تو فرمایا کہا ہید اس سے بہتر قیمیں ہے جس کا قوادادہ رکھی تھی قواس نے عرض کیا اسے بہت ہے

(محبوب اور نبی خداد نداقیال) بھے ملامت کا نشانہ نہ بنائے کیونکہ میں تو بسورت اور 
ناز دفعت میں بلی عورت تھی اور ملک وسلطنت اور دولت و نیا کی ما لکرتنی اور میرا خاوند 
حورتوں ہے میاشرے ٹیس کرتا تھا (اور شاس قائل تھا) بورتم تھے حسن و بھال اور شکل 
وصورت میں اپنی مثال آپ بھے کہ تعہیں اللہ تفائی نے بطایا تو بھے پر میری نضائی 
خواہشات عالب آسکیں اور جمہیں اللہ تفائی نے اس مجتا و کا در تکاب ہے تھو وار کھا۔ 
علات سیرت قرماحے بیس کدآپ نے انہیں باکرہ پایا اور ان سے از دواری تعلقات 
قائم فرمائے تواس نے آپ ہے دوصا جزا دول افرائیم اور بیشا کوئنم دیا۔ 
وسام تائنی بیشادی طبیالرحمہ نے فرمایا:

قبل توفي قطفير في تلك الليالي فنصبه منصبه وزوج منه واعيل فوجدها علراء وولدله منها افرائيم و ميشا.

10-10 كوشى معترت علامة جابات واشيد يش فرمات إن

اس کے مکان کا وارث بھی بٹاویا اوراس کے منصب کا وارث بھی بٹاویا اوراس کی زوجہ کا بھی اور آپ نے فوری طور پرانکی ہوی رائیل ( زایقا ) کے ساتھ شاوی فربالی کیولک الن کی شر بیت شل عدت کا گذر نالازم اور ضروری فیس تمااو دعلا مه قرطی نے فریایا کہ ا زودا بی معاملهٔ عرصه احدوثوغ پذیر ہوا نہ کرعلی الفورا ورعدت گذر نے ہے تبل۔

11\_علامها ساعيل حتى روح البيان بين تحريفر مات بين كدجب زير خاحصرت يوسف علىدالسلام كى بارگا واقدس ميں حاضر ہوئيں اورآ ب كواس كى حالت زار كا مشاہرہ ہوا اورحالت کا دگر گول ہونا تو ان برترس کھاتے ہوئے فرمایا تیری کیا حاجت ہے؟ اس تے عرض کیا میری نتین حاجات ال \_

الاولى والشائية أن تسأل الله أن يردعلي بصرى و شبابي و جمالي قالي بكيت عليك حتىٰ ذهب بصرى و نحل جسمي قدعا لها يوسف عليه السلام فرد الله عليها بصرها و شبابها و حسنها (الي) والمحاجة الشالثة ان تزوجني فسكت يوسف واطرق واسه زمانا فاتاه جبرتيل وقال له بايوسف ربك بقرءك السلام و يقول لك لا تبخل عليها مما طلبت.

> \_ كدما يجوز ليفادا يول ديديم بتزعرض نيازش راشنيديم ولش ال تع نوميدي محتم بتوبالا يعرضش عقد استيم فتزوج بها فانها زوجتك في الدنيا و الآخرة

> > يجول فرمال بإفت بوسف از خدا وندكه بتدوياز بخاعقده بيوند

بقانون خليل ودين يعقوب برآ كمين جميل وصورت خوب

از لِخَارِ العِقِيدِ فُودِدِراً ورو العقدِ فُولِيْلَ بِكِمَّا كُو بِراً ورو و نيزلت عليه الملاتكه تهنينة بزواجه بها و قالوا هناك الله بهما اعطاك فهذا ما وعدك ربك وانت في الجب فقال يوسف

عليسه السبلام النحيمناد فأه البذى انتعم على و احسن الى وهو ارجم

الواحمين تفيرروح البيانج مم ٢٩٤

میلی اور دومری حاجت یہ ہے کہ میرے لئے اللہ تعالی سے التجاء کرووہ ميري بينائي بحال فريائے جو کھل طور برضائع ہو چکی ہے اور ميرا شياب اورحسن و جمال بھے براوٹائے کیونکہ میں (تہیارے فراق میں )تم پرا تفاروئی کدنور نگا دہمی جا تا ریااور جهم بھی نیجف ونزار ہوگیا تو حضرت بوسف علیدالسلام نے ان کیلیج دعا فر مال تو افتد تعالى نے ان كى بسارت ان برلونا دى اور شاب و جوانى اور صن و جمال بھى لونا ديا (الی) اور عرض کها کر تثییری جاجت اور مدعا ومطلوب بدے کہ جھے اپنی زوجیت مثیں قبول کراوتو اس برحضرت بوسف علیه السلام نے سکوت اور خاموثی سے کام لیا اورسر الذس کو نیچے جھکالیا کچھ در کیلیے ( کو یا تھم خدا دندی کے فتھر تھے ) تو حضرت جبر تکل علید السلام آب کے پاس آئے اور عرض کیا اے بیست حمہیں تمہارا رب کریم سلام قرباتا ہے اور تھے ویتا ہے کرز لیٹا کا متصدیع را کرتے اور امید برلائے بیں بھل سے کام ن ينج يوك

يم في زيخا كريم والكساركوجيد ويكها اوراتهاری خدمت ہیں اس کے عرض نیاز کوساعت فرمایا

س كرول كونا ميدى كالموار سة رقعي يون كيا

لها اليس هذا خيرا منا كن تريدين فقالت ابهاالصديق لاتلمني فاني كنت امره ة حساء ناعمة في ملك و دنيا و كان زوجي عينا لا يصل الى النساء و كنت كما جعلك الله في صورتك الحسنة فغلبتي نفسي

قليبانی نبوداز قورس بکش دامان عفواز پدس زهری کرکمال مشق خبرد کهامعثوق باعاش شيزد

فلما بنئ بها يوسف وجدها علواء واصابها وفك الخاتم كليدهشازياقوشة سائت كشاش قش دري كوبراتداخت

فحملت من يوسف وولدت له ابنين في بطن احدهما افراتيم والآخير هيشنا وكانا كالشمس والقمر في الحسن واليها ء وباهي الله بحسنهما ملاتكة السموات السيع واحب يوسف وليحا حبا شديدا وتحول عشق وليخا وحيها الاول اليه حتى لم يق له يدونها قرار

چىل صدقش بودىيرول ازنهايت درآخر كرد بر يوسف مرايت

وحول الله تعالى عشق زليخا المجازى الى العشق الحقيقى فجعل مبنها الى الطاعة والعبادة و راودوها يوسف يوما ففرت منه فتبعها وقد قميصها من دير فقالت فان قددت قميصك من قبل فقد قددت قميصى الآن فهاذا بذاك

دوي كاداز قادت بي برائيم بديراين درى د أما برائيم (الى) في الترك در بر مي بينان وسال من رساعت شہارے ماتھ مرش اعظم پرائ کا مقد نکاح کر دیا ہے لبندا سے اپنی زوجیت میں ٹبول کر و کیونکہ (جارے مقد تر وی کے مطابق ) وود بیادآ خرے میں تبہاری بیوی ہے۔

جب بیسف علیہ السلام نے اللّٰہ اللّٰه کی طرف سے بیر فرمان حاصل کر لیا کہ زینے کے ساتھ عقد نکاح اور پوغہ وصلت بائے جیس۔

دعا سلطان مصو و جمیع الاشراف و صاف لهم آپ نے سلطان معرکوادرتمام اشراف کودکوت دیاورائیں اپنامہان بنایا۔ حضرت ابرا تع فیل کی شریعت اور دین ایقوب طبیحا لسلام کے مطابق جمیل آئین اور ٹوب تر انزاز میں

ز لِغَا کوا ہے عقد زوجیت بیس لا نے اور اپنے عقد زوجیت بیس بیک کو ہراور الو کے جو ہرکولا ہے۔

اور ملائکد آپ پر نازل ہوئے واسے مہار کہادی کے اس کیہا تھ از دوا تی تعلق قائم کرنے پر اور عرض کیا افتہ تعالی آپ کیلیے خوشگوار ضہرائے اس ( ملک و سلفت اور افتیارات وتصرفات اور شان وشوّت اور اس شادی خاند آبادی) کو ۔ یہ فضافتہ فضائی کا وعدہ جو اس نے آپ ہے اس وقت کیا تھا جبکہ تم کو تی میں متعلق حضرت یوسف علیدالسلام نے کہا سب تعریض انڈ تعالی کیلئے جس نے جھے پر بیانعام اوراصان فرمایا اور ووسب سے بوادی رحقوں والا ہے ( تا )

وارسلت وليخا الى بيت الخلوة فاستقبلتها الجواري بانواع الحملي والحلل فنزيت بها فلما جن الليل و دخل يومف عليها قال

د کیتا ہم بتو فیل اللی نشستہ برسریے یا دشا ہی درآل خلوت سرای بود قرسند بوشل چسف وخل خداد ند تشییر درآل البان ج ۲۹۸،۲۹۷

حضرے زینا کو حضرے یوسف علیہ السام کے ظامتخانہ خاص بین بھیجا گیا تو لوڈ یوں اور تو جوان الزکیوں نے ان کا زیرات اور پوٹ کول کیا گیا گھا حقبال کیا (اور ان کی خدمت بیں آئیس چیش کیا ) چنا تچہاں نے ان کے ساتھ زیبائش و آرائش کا ارتقام کیا جب رات کی تاریخ چھا گئی تو حضرے پرسف علیہ السلام ان پروائش ہوئے اور آئیں فرایا کیا یہ صورت حال اس سے بار جہا بہتر ٹیس ہے جس کا تو ارادہ رکھتی تھی تو اس نے (معذرت خواجی کے طور پر مرض کیا) اے ہے اور تکلی ترین (نبی اور حجوب) بھی طامت نہ بھیج کو تکہ بیاس صن و بمال کا چیز تھی ٹا زوٹھت بیل فیل رہی ختی ملک و سلطنت بھی حاصل اور دولت و نیا کہ بھی رہل قبل تھی اور میرا (سابق) خاونہ نامر دھیا خورتوں سے عاصوت کر بی ٹیس سنا تھا اور آپ تھا بی صورت حشہ بیل (اپنی حیال آپ) جھے کہ اللہ تھا تی نے تھیں سرایا حسن و جمال بنا دیا البذا میرا

آپ ہے میر کرنا اور دوری اختیار کرنا میرے کی شکٹیل بقا افزا میری کونا می برداس عفوے پر دوراری بھیجئے وہ جرم دقسور جو عاشق ہے کمال عشق کی وجہ سے سرز و اوتا ہے (اس پر)مشقرق عاشق کیا تھ کپ جنگ وجدال کرنا ہے جہے حضر ہے وسٹ عالمہ المسالم نے ان کے ساتھ و قافیہ فرمایا قوال کو ہاکرہ اور کواری

یا یہ آپ نے ان کیسا تھ منصوری فرمائی اور مہر بکارے کو قرا۔ اس بنر ڈیما کی چائی اپنے تر وہاز وہا تو ت (رنگ شرمگاہ) کو ہٹا یا اس ڈیما کا تھل کھولا اور اس میں ماد کا تو کیدوالا کو ہروائل کیا قد صوری اکتاب میں میں دیں اس اسام کی وساشرے کے بعد حالمہ ہوگ

لو حضرت زلیخا حضرت یوسف علیه السلام کی مہاشرت کے بعد حاملہ دو محکیل اور ایک بی بطن سے یکنار کی دو بیٹے ایک افرائیم اور دوسرے بیٹا کو جنم دیا اور دو دونوں حسن و جمال اور چروں کی آب وتاب کے لحاظ سے سورج اور چروسویں کے چاند کی ہائند تنے اور اللہ تعالی نے ان کے حسن و جمال (اورا چی تخلیق کے شام کا روں) کیساتھ ساتوں آسانوں کے مانگلہ رفخر کا اظہار فرمایا۔

حضرت بیسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا کے ساتھ بہت زیادہ مجت ہوگئ اور حضرت زلیغا کا پہا عشق اور جوثی مجت آپ کی طرف منتل ہو کیا حق کہ آپ کیلئے زلیغا کے بغیر سکون و قرار اور شکین و دلیم میں کو کی صورت باتی ندری - جب ان ش مدت و اخطامی حدوثهایت سے ماوراہ تھا تو بالآخراس نے حضرت بوسف علیہ السلام میں مراہت کر لی (گویا پرش معنوق عاشق آمدہ) اوراللہ تعالی نے صفرت زلیغا کے حضرت بوسف علیہ السلام والے عشق بجاتی کو (اپنی ذات پاک والے ) صفق حیق میں تبدیلی قراد با چیا تجہاں کے ول بھی طاحت و مواوت کی رقبت کا علمہ اور میلان میں تبدیلی کر دیا اورا کیک ون حضرت بوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی خواہش کی محیل کی طرف ماکن کوئری ہو کین تو حضرت بوسف علیہ السلام نے ان کا اتحاق کرنے کے جفر یہ سے ) بھاگی کوئری ہو کین تو حضرت بوسف علیہ السلام نے ان کا اتحاق کہ کیا قران کا کرو (شدت سے میکن اتو وہ) چیج سے بھت کیا تو انہوں نے کہا اگر میں نے تمن en en la companya de la companya de

ازیر تبهادا کرد بهازا خانواب تم نے بیرا کرد بهاز دیاتو پیشکشی بیرا به اس مکتشی کا بدله بن گی ہے۔ اس کا میش نقاوت واقتیازے بم دونوں بے خوف و جراس ہیں اور بیرا بمن (ایک دوسرے کا) چاک کرنے بٹس برابر بین (تا) زمانہ نے کہی محرتک شخیم کی زبر چکھانے کے بعد بیر بے وصال دما ہے والے تریاق تک رسائی بخشی ہے نے کیا بھی اللہ تعالی کی تو بیش ہے بادشاہ سے تحق پر جلو دیگر ہو کی \_ اس خلوت سرائے بیس خش وفرم (زندگی کمڈارری) تنی دھڑے بیست خلیا الملام کے وصل اور

12-علامدصادي في حاشيه جلالين مين فرمايا ؛

قوله زوجه امرئته اى بعد ان ذهب مالها و عمى بصوها من بكاتها على بوسف فصارت تتكفف الناس و كان يوسف يركب فى كل اسبوع فى موكب زهاء مأنة الف من عظماء قومه فقيل لها لو تعرضت له لعله يسفعك بشنى فلما ركب فى موكبه قامت فنادت باعراض صوتها سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم و جعل العبيد ملنوكا بطاعتهم فقال يوسف عنيه السلام ماهذه فقدمت اله فعرفها فرق لها وبكى بكاء شديدا لم دعاها للزواج و امرها بها فهيأت ثم زفت البه فقام يوسف بصبى ويدعو الله و قامت و داء مفسال الله تعالى ان يعيدلها شبابها و جمالها و يصرها فرد الله عليها فسال الله على عادت احسن ماكانت يوم و او دته اكراما له عليه المسلام داك حتى عادت احسن ماكانت يوم و او دته اكراما له عليه المسلام عف عن محارم الله فاصابها فاذا هى عدراء فعاشا فى ارغد عيش.

روى ان الله الله في قبلب يوسف محتها اضعاف ما كان في قلبها فقال ماشانك لاتجيبي كما كنت اول مرة فقالت لما ذقت محبة الله شغلني ذالك عن كل شفي "ترساوي" الاسمالة

جلالین میں فہ گوداس تول کرریان ہیں ولیدشاہ معرفے منزت یوسف علیہ السلام کیسا تھے کا بیٹن میں فہوداس ہوسف علیہ السلام کیسا تھے کا دولت اور ہوتی شادی کردی کے تحت علامہ سماوی نے قربا یا لیٹن بعد اس کے زلیقا کی دولت اور ہوتی شعم ہوئی اور منفرت بوسف علیہ السلام ہر ہفتہ میں تقریبا اپنی تو م کے سوال دراز کرتی رہتی تھی اور منفرت بوسف علیہ السلام ہر ہفتہ میں تقریبا اپنی تو م کے سے (اورائوگوں کی قریبا دیا تھی اور حاج سے تھی (اورائوگوں کی قریبا دیا تھی ہوئی اور دیا رعام کرائے ہوئی اور کی قریبا دیا ہے کہ اور حاج سے کیسائند کا در اورائوگوں کی فرید سے تھی اور حاج سے کہا گیا اگر بی کا دیا رویا کر کرتی ہوئی کردیا ہو ہے کہا گیا ہوئی کہ دو اور دیا رعام کرائی اگر ہوئی کہوں کی خدمت گئی کیکھ مطا کر کے تیم کی حاج سے کہا کہا ہوئی کردیا ہے جب آپ مواد ہوکرائی حاج کردی ہے جب آپ مواد ہوکرائی حاج کی بی بی کردیا ہے جب آپ مواد ہوکرائی

پاک ہے وہ ذات جس نے مارک وسلامین کوان کی معصیت کی جیہ ہے غلام بنا دیا اور ففاموں کو ان کی اطاعت گذاری کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا تو حضرت پوسف علیہ السلام نے دریافت فر مایا برکون ہے؟ تو ان کوآپ کے حضور ویٹن کیا کہا تو آپ نے اے بہچان لیا تو آپ کا دل مجرا آ باا ورزار وقطار و سے سے گھراٹین از دوارتی تعلق قائم کرنے کی چیکش کی اوران کے متعلق تھم دیا کدان کو بنایا سنوارا جائے اور زیادش وارائش کا بندو بست کیا جائے کھراٹین آ کے خدمت بھی نہنچایا گیا۔

حضرت ہوسف علیہ السلام نماز پر ہینے گئا اوراللہ تعالی ہے وعاکرنے گئے اور حضرت ڈیٹا آپ کے بس بیشت گھڑی اور اللہ تعالی ہے آپ نے بیسوال کیا کر دختے ہوئے اور حضرت ڈیٹا آپ کے بس بیشت کھڑی ہوگئیں آ اللہ تعالی ہے آپ نے بیسوال کیا کہ اس پر حسن و المواد اللہ تعالی کی دعاوا آٹھا کو شرف آفو گئا ہے آپ کی اس کے اللہ تعالی کی دعاوا کہ بھی تو اور ایس کے اللہ تعالی کہ بھی تو اور ایس کی اس بھی تو اور ایس اللہ اللہ بھی تو اور ایس کے اللہ بھی تو اور ایس کی اس بھی تھی تو اور ایس کے اور اپنی طرف ماکل و میسی قدر کہ اس وقت حسن و جمال کا میکر تھیں جبکہ آپ کو جمالے اور اپنی طرف ماکل و مواد کہ کی خواجم کے اور کا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کی خواجم کی میا کی تو اس کی اس کی کی کی خواجم کی کی خواجم کی کی خواجم کی

مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ہوسف علیہ السلام کے ول بیس اس ہے۔ بھی کئی گنا زیادہ محبت ڈال دی جنٹی کہ حضرت زلینا کے دل بیس آپ کی محبت تھی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کہا وہ ہے کہ تو میرے ساتھ اس طرح کی محبت جنس رکھتی جنٹی کہ پہلی و فدر کئی تھی تو امیوں نے موش کیا جب اللہ تعالیٰ کی محبت (کی لڈت اور چاشیٰ ) چکھی ہے تو اس نے ووسری المام اشیاء سے بھے اپنی طرف مشغول اور معروف کر لیا ہے۔

الفرض ان شغرین کرام کے علاوہ صاحب کشاف نے اپنی معروف زمار تشییر میں اور تشییر معالم المتو بل ج ۲۳ می ۴۳۳ تشییر این الی حاتم را زی ج سے ۲۲۷ تشییر زا د المسیر للاما ماین جوزی ج ۲۳ می ۴۳۷ وغیر و فیرو میں بدلقعر بیات موجود ہیں۔

13 حصرت موان نا جای علیه الرحمه في مستقل آناب اس موضوع پرتصنيف قرما أي جو عرصه دراز تک درس تطابی حکورس بنی واخل نساب روی ہے اور طلبا و کرام کو سبقا نے خواتی جاتی ہو ان اور ان تا ہی ان اور ان ہے ۔ اس بنی انہوں نے حضرت بوسف علیه السلام سے حضرت نیز حمائی جاتی کا کاون فرمانا اور ان کوئر پر مصرک نامرد ہوئے کی وجرے باکر وہانا ور فرق ان بالا اور عنوان بیتا ان قرمانا اور ان کوئر پر مصرک نامرد ہوئے کہ وجرے باکر وہانا ور عنوان بیتا ان تراب الله تعالی و جل شاق و فرفاف کر دن بالو ان اور خاہر ہے کہ اگر نما الله تعالی نے جاتی اور جن کی مرابط نامی کے حصوت باند سے ان کا حمال دیا اور ان کی حصوت باند سے ان کا خیکار جنوان ہوئے کا در باخری کی حصوت باند سے ان کا خیکار جنوان ہوئے کا مستوری ہوئے ہوئے کیا حضرت جاتی کا بیا ان تراب الحزت کے جاتی علیہ الرحم ہے موت کی کوئے تکی کی جاتی کی اندر سے الحزت کے جاتی کی بین برتان تراثی کی تو تک کی جاتی کی ہوئے کی جاتی ہے ہے گروٹین ہرگروٹین ہرگروٹین ہرگروٹین ۔

#### منشاء فلط:

ر ہاامرہ قاامزیز سے استدلال کرٹر آن جمید نے زینجا کوامرہ قالعزیز سے تعییر کیا ہے تو اس وقالعزیز سے تعییر کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے ہے۔ ایک وقت بیس وہ عزیز معرکی جو کا تھی قبضا یہ تعییر کا است بوگی آن است بھی عزیز معرکی جو کی جو کا لازم جیس آنا تھو یا بہال قضیر مطاقہ والی نے بینز قرآن جمید بیس اللہ تعالیٰ نے تقدیر مطاقہ والی نے بیز قرآن جمید بیس اللہ تعالیٰ نے بیدت بینز قرآن جمید بیس اللہ تعالیٰ معرکا قرآن تیں

باکرہ اور کنواری تھیں ہاتی سب کی شادیاں ہود تی تھیں اور بیوہ یا مطاقہ ہوئے کے بعد اور عدت گذرنے پرآپ نے ان سے شادیاں فرمائیں۔ سید جو ہوخد دم اس محضرت دانا کئے بخش کی جو پری فرماتے ہیں؛

الصحية مع آوابها واحكامها

چوں یوسف علیه السلام بیعقوب علیه السلام رسید و خدا وند تعالی اورا و صال کرامت کرد زلیخا را جوان گردانیده و بایمان راه نمود و بزنی یوسف داد یوسف قصد و کرد زلیخا از و بگریخت گفت او زلیخا من آن دلبر بائ توام از من جرا میگریزی مگر دوستی من از دلت پاك شده گفت لا والله که دوستی زیادت است اما من پیوسته آداب هضرت معبود خود نگاه داشته ام گفت لا میگرد خود

جب پوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام ( سے معرفقر بیف لانے پر ) تک وکٹیے اورا اللہ تعالیٰ اکوآ کچے وسل کی عزت و کرا مت سے معزز اور کرم مخبر ایا اللہ تعالیٰ نے زلیجا کو جواتی اور شہاب سے بہرہ ورکر دیا اور دولت ایمان ( سے حصول کی ) مراہ وکھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا حضرت پوسف علیہ السلام نے اٹکا تصدر اوراد و کیا تو زلیجان سے بھا کی لکھیں ۔ آپ نے فر بایا سے زلیجا میں وائی تیم اور کہا اور مجوب بوں جمعہ سے کر بیزال کیوں ہے اور مواصلت سے کر بیز کیول کرتی ہے۔ شاید جبری و دئی اور محبت تیرے ول سے زائل ہود می ہے۔ انہوں نے عرض کیا تیمیں فرمایا ہے کدائیوں نے زلیخا کی مراودت اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دائی بچا

کریما گئے کا معاملہ ساتھ اور لیخا کے فاف شیرہ کرتے ہوئے کہا: العسو ء قد المصاد پونے

تو او دفتا ہا عن نفسلہ قلد شیغفہا حیا انا نسر اہا فی ضلال میرون میر پر مسر

کل یوی اپنے جوان غلام کو و فلائی ہے اس کے دل ٹی فلام کی جب گھر کرگئی ہے ہم

اسے کلی گرائی بیل فرق و پہنی ہی تھی تھی ۔ تو جب وہ جورش پر ٹیسر سے کر رہی تھیں جو پر مسر

زعہ ہی شااورز کیا ایک یوی ہی تھی تھی نہ کہ تو ل قرآن کے وقت وہ جو پر ک یوی تھی

اور امارا نظر ہید ہے کہ عربر مسرکے افقال کے اجداس کی یوہ و نے کا کا فلاح حضرت

یوسف علیہ السلام ہے اوار کرائی ہیوی کا جیشیت یوی ہوئے کے قامیر تو پر فریائی ہیں اور

چھیہہے: جن حضرات نے تر آن مجید کی اتن کمی چوڑی تفامیر تو پر فریائی ہیں اور

حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت زیانا سے لگا ن فریان اور آپ کی ان سے اوال و

پیدا ہونا بیاں فرمایا ہے کیا افیاں بیا افاظ آن مجید ہیں نظر ٹیس آئے تھے یاان کا تر جمہ

پیدا ہونا فرمایا ہے کیا افیاں بیا افاظ آن مجید ہیں نظر ٹیس آئے تھے یاان کا تر جمہ

اور مفہوم ومقصور بچھٹیل آیا تھا؟ یا ان کے نز دیک عورت کے بیوہ ہوئے کے بحد

دوسری جگدشا دی کرنا اس کیلیے جائز ہی نہیں تھا جس طرح از واج مطبرات رضی اللہ

معین کے بارے ش اللہ تعالی کا ارشاد ہو لا ان سنکھوا از واجد من بعد ہ

ا ہے۔ اتمہارے لئے بیطال ٹین ہے کتم رمول مظمینات کے بعدان کی از واج مطہرات کیما تھ نکاح کرومھی بھی کی نظر سلمان بلکدانسان عزیز مصرکی بیوہ کے

متعلق اس طرح کاوجم اور گمان بھی کرسک ہے۔ ٹی مکرم ﷺ کی از واج مطہرات میں ہے صرف عائشے صدیقہ رضی اللہ عنہا

بخدا آپ کی محبت والفت ( پہلے کی لیبت ) زیادہ ہے البت میں اپنے مجود کی بارگاہ کے داب کو بہیٹ مدنظر کھتی بول ( معبود باطل بو یا برش بو)۔

جس ون نمبارے ساتھ علوت گزیں ہوئی اس دقت میرامعبود بت تھا جو ہرگز نمیں رکھ سکتا تھا لیکن اس کے ہاد جو دکہ اس کی دونوں آنکھیں دیدار کے قابل نہیں تھیں ت میں نے اس پر (پردہ ڈال کراسکو) ڈھانپ دیا تا کہ ہےا دلی اور ہے حیائی والی تہمت بھے دور جو جائے اب میرامعبود برخل معبود ہے جو آگھ کے ڈھیلے اور آلہ کے بغیر دیکھنے والا ہےا ور میں جس حال میں بھی ہوں مجھے دیکھتا ہے تو میں ٹیس جا بھی کہاس بارگاہ کے ادب واحز ام کی تا رک بوں۔

اقول: آکپ عظیم المرتبت ولی بین مکدید بشاراولیاء کرام کے کجاء وہا وی بین رسعہ بعد قلد ای پیدو صدف جدو واسع مرح کا احزاز آپ کوحاصل ہے اورآپ معترت ذکیجا کے ایمان وابیجان اور بارگاہ خدا ویرتعالی کے کمال اوب واحزام اورتشیم و تحریم کے بھی قاکل بین اور معترت بوسف علیہ السلام کی زوجہ ہوئے کے بھی قائل ومعترف بین تو علائے کھا جراور ملائے باطن اور ادباب شرایعت اور اصحاب طریقت و حقیقت کی ان تقریحات کے باوجو کسی فاخوا تدہ اور جائل ملاکا این کو مطعون اور تھم تھم افا تھرا اند

نیوت اور الل بیت نبوت کی تو بین و تحقیر ہوئے کی وجہ سے اپنے دین والیمان کو جاہ و بر ہا وکرنے کے متر اوف ہے کیونکہ آپ کی تو بین و تحقیر خطیم المرتب و تحقیر اور کرکم المن اکریم این الکریم این الکریم نی کیلئے ایڈ اور سال اور رقی والم سے دو جا رکرنے کا موجب ہے اور ان کی ایڈ او و تکلیف اللہ تعالی کی ایڈ او و تکلیف ہے اور اللہ تعالی کو ایڈ اور تکلیف پہنچانے والے کا عمل شروز رقع ہے کہا تال اللہ تعلق میں ہے کہ اللہ تعالی اس کا اید و شک ان یا عداد جا اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائے تو تریب ہے کہ اللہ تعالی اس کو ایسے الیو و تعیب اور عذاب و تما ہے کا نشانہ بنائے انہوز باللہ کی ذاک

الزام وانهام:

ر باہیے بہتان کدوہ زائیا ورفاحش تھی تو قرآن مجیدے سرف اور سرف ان کا ارادہ اس تھی پر قابت ہوتا ہے شاؤ علی طور پراس گناہ کا صاور ہونا خابت ہوتا ہے اور شہ کسی و دسرے تھی ہے ان کا امیا غاید ہم کا تعلق فابت ہوتا ہے بلکہ سارے مفسرین بیست علیہ السلام کے فکارح جس آئے کے بعد ان کا باکرہ ہونا بیان فر مارہے ہیں لؤ فاحش ورزانہ کا باکرہ ہونا کی کو شھور ہوسکتا ہے؟

بلگر توزیر مصر کی طرف ہے تھی آناح کی صورت بھی ان کیساتھ جائے تابت حمیل ہوتا بکہ قرآن جمید ہے تھی اس کے عنین اور نامروہوئے کا اشارہ طائے ہے کیو گفتہ بوسٹ علیا اسمائ کو تر پر کر گھر لائے پر اس نے زائنا سے کہا تھا! کسو میں علواہ عسسی ان پید خصا او تصنحلہ ہ وللدا اس کو ہا عمر تساخت امید ہے کہ جس لائے دیگا ہم اس کو نیا جارہ ایس کے اگر خوداش کو ای تی توسے مردی پر احتمادہ وٹا اور ڈیٹا سے اولاد چیدا

ہونے کی قرقع ہوتی او معترت بوسٹ علیہ السلام کو بیٹنا او منتخلیٰ بنانے کا کیوں ہو چتا؟ المارہ پر کس کوزانی کا اور فائن وفائر کا الزام و بنا قطار رسٹ ٹیس ہوسکا۔ زانی کٹوارے کی سرز اسوکوزائے کا اور فائن وفائر کا الزام و بنا قطار رسٹ ٹیس ہوسکا۔ زانی کٹوارے کی سرز اسوکوزائے ہے اور شاد کی شرہ کی سرزار ہم اور سنگساری ہے تو کیا ایسے ارادہ کی بنا پر کسی پر سے صد لگ سکتی ہے؟ جنب ٹیس اور چنسیا ٹیس تو ایسے الفاظ استعمال کرنے والا خود مجرم ہے اور بہتائ ن تراش اور حد قد نے میٹن ای کوڑے گا اے جائے کا مستحق ہے۔

علی افضوص جب ان اکا برعلائے کر م اور مفسرین عظام کے ارشادات کے مطابق ان کا نکاح حضرت بوسف علیہ السلام کیما تھ جا بت ہے تو توقیمری زوجہ کے مشخلتی اس طرح کے الفاظ استعال کرنا مزید تھیں جرم بن جائیگا اور دیں وایمان جاہ کرنے کا موجب ابتداس طرح کے الفاظ استعال کرنا چرگز جائز ٹھیں ہے۔ اول آوان کوآپ کی زویہ ششیم کرنا چاہیے بھے کہ ان اکا برین نے فرمایا یا چھر سکوت اور تو قف سے کام لینا جاہیے۔

علامد آلوی کے ارشادات سے بلاجوا زخمسک اور استدلال: علامہ سید محود آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جربے علیہ الرحمہ والی این اسحاق سے مروی روایت بھی ذکر کی ہے اور حکیم ترقدی کی روایت کردہ وہب بن صدیہ رضی اللہ عنہ والی روایت بھی قفل کی ہے اوران کے دوبار دجوان ہوجائے والی اور پاکرہ بن جانے والی روایت کا بھی قضاص کے ہاں معروف وشٹے ورہونا ذکر کیا ہے جس بے جسلہ صحالا اصل لسله کا تھم لگا یا اوراک کی عضرت زکانا کے ساتھ شادی ہوئے اور اولاد

پیدا ہونے والی روایات کے متعلق کہا؛ خیسو تسز و جہا ابستنا معا لا یعول عند
المصحد تین محدثین محدثین کے زوریک ہیا کا باراحت اوار الگن وقرق واخرار تیں ہے کی بالی احتواد اور الگن وقرق واخرار تیں ہے کی بالی اور تشکیم کر ایس او تشکیم کر ایس کو تعکیم کر ایس کی بالا کردو روایت کے مطابق ہیر وقرق اور عقد تکاح آب کے شاہ مصر کی طرف سے خزائن مصر پرایین اور کا فقد و تھران بنائے جانے کے بعد بیر عقد و یہ تداور تکاح وشادی وقول یہ ہے۔
وقر ع بیر بیر عقد و یہ تداور تکاح وشادی

افقول: 1 - علامة الذى صاحب في اس عقد كواز روئ عقل باطل ثين تظهرا يهيد كديباك اورجموراوگ دعوى كرح إي اورزليخا كو بدف تطنيد عالت إي اورملعون وهيم تظهرات إي البذاان محرين كاليد وقول كى تائيد وقصد يق علاسة الدى ك قول به برگرفيس موقى -

وں سے بر رویں ہوں۔
2 \_ زیادہ سے زیادہ طامہ آلوی کے کلام سے ان روایات کا تھے اور قائل وقو آل ہوتا گا ۔
اب ٹیس ہے مالانکہ اس کے معارض اور مثالل کوئی تھے اور قو کی روایت ہی موجود
سیس ہے اور نہ کی مشر اور کورٹ نے ذکر فر ہائی ہے قو گھر ان روایات کو اور اس ک
داو بول کو اور نظم کرنے والے علاء کرام کے ادشاوات کو دو کرنے اور ان کو کا ذب
تشہرانے کا کیا جواز بوسکا ہے؟ البترا اس نظم پر اشہارا درا حماد کی وجہ جواز والتی ہے۔
3 ۔ علامہ موصوف نے عکیم ترقی علیہ الرحر کی دوایت کا گھل شخص کرنے اور وقت
شور کی موز ولی گھراس کی وفات کے بعد اور آ ہے کسی کا منصب سنیا لئے کے بعد

درست ٹینس ہے اور حضرت زلیخارض اللہ عنہائے سابقہ عقیدہ گفرے بھی تو ہر کی تھی اوراس اداد کا گنادوال غلطی اور کوٹائن سے قو ہی کر کی تھی تو نگران کومعاف نہ کرنا اور الیسے الزامات وانہا مات کا بدف بینائے رکھنا بہت بوجی زیاد تی اور تو تھی میسیند وری ہے۔

# حضرت زلیخا کی تو برسابقه شرکیه عقیده سے اوراراد و معصیت سے

حضرت طلمه اسها میش علیه الرحمه تغییر روح الهیان پی ارشاوفرمات چی که جب زلیخا فقر وفاقه اورقر بت وافلاس میس صدنهایت کوتی گی اورگداگری تک نو بت پختی گی اورکوئی اس کا فریا ورس اورخخوار ندر با تو این باطل معیود کوتر ژا اور اس سے تفروا تکارکیا فسافیه لست یوما علی صنعها الله ی کافت تعبده و الانفار قله و قالت له تنباً لک و لسمین بست جد لک اما نوستم کبری و عمای و فقری و ضعفی فی قوای فانا البوم کافرة بهک .

به این دایز د برخگ خاره خلیل آسانگستش پاره پاره تشرع کردرو برخاک مالید بدرگاه خدا سے پاک نالید اگر رودر بهت آوردم خدایا بال برخود چنا کردم خدایا بلطف خود چنا سے سی بامرز خطا کردم خطا سے سی بیامرز (تا) حضرت زلیخا کے مراتھ آپ کا عقد ترویج ہوا اپنہ علی مہموصوف کے ارشا داور ان بے اوب اور گھتائ اوگوں کے اتو ال وظریات میں بہت بڑا فرق ہے اور زمین وآسمان کی دور ک ہے۔

لطبیقیہ: مولوی اجد شاہ صاحب پری کیروی و برہتری حضرت زیافا کے نکان کے مکل سے اور ای طرح کے شہبات بھی کرتے شے تو حضرت خواجہ شام صدیدالدین صاحب معظمی علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق حضور شخ الاسلام حضرت خواجہ تھر قبرالدین صاحب علیہ الرحمہ نے ارشاوٹر مایا اے احمہ شاہ تو اس فکان کے عدم جوت کا قائل ہے یا شوت عدم فکان کا ۔ پہلی صورت میں تیرے عدم علم ہے اس فکان کا عدم کی حاب یہ وگیا؟ جہاں میں شخص تین تیرے واور توقع نیز پر ہو بھی بین کی اس کی اس کا علم فیل ہے تو تیرے بال عدم شوت فکان ہے فکان کا دوقرع فیز پر یہ وہا کہ ہے ان اس کیا اور وسری صورت میں کی وہلی جیش کر جس سے عدم وقرع فلی طور پر فاہت ہو جائے ہے آن وحد ہے میں ایس فضری اس کو قائل اور مختور ہو گئی ہے اور علائے اعلام اور اکابرین مضرین اس کے قائل ور محرق ہیں اور مشرک کو یہاں منطبق ضہرائے اور ارشا و باری سات قبل المبر الدید لا بست محمل الازان او صفسر کے کو یہاں منطبق ضہرائے اور ارشا و باری ا

معتقبیر منبید : اگر مشرک شرک سے اور کا فر کفوے آئیہ کرلے اور ڈنا کا رڈ ڈا سے آئیہ کرلے الواس کو بھر چی شرک و تفراور ڈنا کا رکے طس انتقاع کا بدف بنانا شر بیت بیش اقتاع

روح البيان جسم ٢٩٨

فآمنت بوب يوسف و صاوت تذكرالله صباحا و مساء تخير

توایک دان دواسینهٔ اس بت کی طرف متوجه بوئی جس کی بوجا کیا کرتی تقی اوراس سے بھی جدا تیں ہوتی تنی اور کیا ہلاکت ہوتیرے لئے اور تھے بجدے کرنے والوں کیلئے کیا تو میرے بوھا ہے اور اندھے میں براور میرے فقر و فاقہ اور قوات بدنید کی کزوری اور لاغری بررخ خیش کھا تا ابتداش آن کے دن سے تیرے ساتھ کفر كرينوالي مول -

بیکلمات زبان سے کے اور تخت پھر براے دے مارا اور حضرت ابراہیم علیدالسلام کی طرح اس کو بار دیار و کردیا۔

زاری کی اورا پاچرہ روے زشن بررکھا اور خاک پر ما اور خدائے پاک ک ورگاه والایش ناله وفریا دی۔

اگریں نے اے خدائے ہر رگ وہر تریت کی طرف توجہ عماوت کیلئے کی لڑ یں نے اس سب سے اپنے آپ برظلم کیا۔

ا بینے لطف و کرم سے میری جفا اورظلم و تعدی کو بخش وے بیس نے خطا اور متناه کا ارتکاب کیا ہے اس کومعا ف فریادے (۴)

میں حضرت بوسف علیہ السلام کے رب تبادک واقعالی پرائیمان لے آئی اور صح وشام الله تعالی كا ذكركر نے لگ كى اور سرور عالم تلك كا ارشاد كراى بيك ايمان واسلام يمل ترام كنا مون اورة فام كوز الل اور لميا ميث كرويتا ب-

حفرت مولانا جامي عليدالرحمد في ميعوان قائم قر اياد الرفتن وليجابيسف

را والنَّفات بافتن وابيان آوردن زليخا' ليني زليغا كا يوسف عليه السلام كے دامن كو تخامنا اوران کی نظرالنفات حاصل کرنا اورایمان لا نا۔

اورا شعاريس وائ القصيل درج فرمائي ہے جس كى طرف علا مداساعيل حق کی عبارت میں اشارہ موجود ہے اور فاری اشعار جوعلامہ حقی لے ذکر کتے ہیں ہی حفرت جامي كاعي فتح فكر إن-

الغرض ابيداي علائ اعلام اور مقترابان انام كى طرف سداس فتم ك تصریحات کاما حظہ ومشاید وکرنے کے بعد محض عقلی اور وہمی وضیال وحکوسلوں کی بنیاد ہر اس تاج اور عقدة وتح كا الكاركرنا قطعادرست نيس بي يونك يغيركي مضبوط اساس ك باكابرين اس طرح كادموني كي كريك تفي علدا ماعدى والله ورسوله اعلم فنصلني الأتبارك وتحالي على حبيبه ومحبوبه سيد خلقه وسيد السحوبين وجميع الانبياء والمرسلين وعلى الدالطبيين واصحابه الطاهرين والتابعين لهم بالاحسان الي يوم الدين

انا العياد المفتقر اليُّ اللَّهُ اللَّهِي الوالحسنا مند تحراشرف سيالوي عندمة ندونه المعلى والعلى

### تا ژات

## حنزية علامه مولانامفتي محمر رشيدتو تسوي صاحب زيره مجده حامعيد شدفو ثيه كيني باغ سركودها

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و تصلي على رسوله الكويم وعلى آله اصحابه اجمعين الشاقال كاعادت جاريب ككاميال اورتق كراسة اى قوم يكشاده فرماتا بي جودت كاساكل كو كان إن اورادوكرد بیدا ہو نیوا لے فتتوں ومخصوص فظریات کے حامل افراد کی ٹئی پیدا کر دہ سازشوں پر ہر وقت نظر رکھتے ہیں اور ان کے تفاضول کے مطابق ان کے سد باب کیلئے اپنی شام تر صلاصیتیں اور توانا تا اس صرف کردیتے ہیں اور ان کے تدارک کیلئے اپنی مال ووولت صرف کرنے میں سعاوت مجھتے ہیں اور عقائد اور تظریات کے ظاف اشحنے والی ہر آواد كا في حريات اورتقريات كاديع عدل اورسكت جواب فراجم كرت میں اورقوم ولمت کی تربیت اور سے عقائداور تیک اعمال کی طرف راجنمائی کرتے رجے ہیں۔ اپنین اور برگذیدہ شفیات میں ساس دور کے مقتل اور ش الحدیث والنبير، استاذ العلماء بحن البلسنة ، الوالحسنات علامه جمدا شرف سيالوي صاحب جن جنيول فيسارى زيرى ورس ويدريس ف ل الله جل شانه اور قال الوسول المعام اورخاص كى

تاثرات حضرت طامة تولانا مفتى اللي بخش ماجدالباردي صاحب مدعله

جامد عربيغوث الاسلام متصل جامع مبجد براني عيدگاه جهنگ صدر 0300-7502685

حضور روا الله كا حضرت يوسف عليه السلام كم متعلق بيفروان عاليشان ب کہ وہ (حضرت نوسف) علیہ السلام کر بیم این کر بیم میں۔اس خوب صورت لقب کے بعدآ کی وات کے حوالے ہے ایک ویک بات کرنا جیبا کہ موال میں درج ہے اللہ تعالی کے نبیوں سے میت ہے منافی ہی نہیں بلک سلب ایمان کا سب بھی ہے۔ حضرت تبامحتز م النقام استاذالا ساتذ وشخ الحديث علامه محداشرف صاحب دام خليطل رأسنا كاجوات مرف تسلى يخش ہی نہیں بلکہ جلاءا بمان كاموجب بھى ہے۔ الله كريم آب كى عريس بركتين ناؤل فرمائين اورآب كى اسسى جيل كوتول فرمات اور تمارے لئے اس تحریر کوٹل کے بعد نجات کا قرابعہ بنائے آئین بجاہ نبی الاثمین

احقرالناس البي بخش بقلم خود

تاثرات

شخ الحديث معنزت علامه منتي محمد فعنسل رسول ميالوي صاحب مرظله دارالعلوم فوشير رضو بدلاري اذاسر كودها

وأرالعلوم عوشيدر صوبيلاري أذاسر لودها

0306-6730997

بسسم الله السرحمن الوحيم الحمدالله وب العالمين الذي جعل الانبياء والسسر سلين معصوما والاولياء الصالحين محفوظا والصاوة والسيام على سيا. المعصومين وعلى آله واصحابه واتباعه الى يوم السايين اجمعين المابعد بنده قرضرت استاذالعلماء في شيوخ الحديث محدث اعظم باكتان من شخ المالم والسلمين مجدوماً برعاضره معرت عامد زمال محما شرف صاحب بيالوى وام ظلم العالى كاده عجال جوآب في حضرت بهسف كل مينا وطيما العلوة والمام كواسلام كواسرة على الدون والمحقوق في المرابع المحقوق والمام كواسلام كواسرة على المنا وطيما المحقوق في المرابع والمحاوة في منا المحاوة في المرابع والمام كواسرة على والمام كوارد والمحقوق وي بواتب على كالمسرب كويا وديا كوارك على من يمركه ويا وديا كوارك

بھے تو اس سوال نے کہ کیا حضرت ہوسف علیہ السلام کا حضرت زلیخا سے افکاح ٹابت ہے؟ ورطۂ حمیرت بٹیں ڈال و یا اور سوپنے پرمجبور ہوگیا کہ کیا کی مسلمان سے اتن کمینگی متصور ہوسکتی ہے کہ جن پاکیزہ طبینت استیوں کو اللہ افعانی نے اپنا نائب بنایا اورائکو گھنا ہوں سے معصوم پیدا فرمایا اسکے بارے بین کوئی مسلمان لیک بازاری اور را ہنمائی فرمائی ہے اور اہلسدت پر ہو فیوا لے خطوں کا وید و لیری ہے مقابلہ کیا ہے اور سوال ہے اور اہلسدت کر ہو فیوا لے خطوں کا وید و لیری ہے مقابلہ کیا ہے اور اسالہ استحد من معرف میں ایس بھی ایس میں اور میں

بندة ناچزهردشيدة نسوی ففرلد خادم درسددنيخوشدد بنودکيني باغ مرکودها ۱۰ شعبان العظم ۱۳<u>۰۳ بيد</u> 12 بولانی <u>1021</u>

گھٹیا زبان استعمال کرے جو قطعادہ اپنے لئے چند تذکر بلگا بلکہ اگر کوئی اس جیسا مذر زور بیاب اس کے متعلق کرے تو لال پیلا ہو جا بڑگا معا داللہ اللہ کے ٹی کے بارے اسکی موج اپنے ہے بھی کم درجہ تک بڑتی بھی ہے استعظر اللہ حضرت پوسف علیہ السلام پر اور ان کے حرم کے بارے ایسے ٹاپاک الفاظ کی نعبت جوسوال بھی ڈرکور ہے بیہ بہت بودی جسارت ہے اور اللہ تعالی کے ٹی کو عمیب لگانا ہے ۔ جس جھٹس نے آپ کو انتخا بڑا عمیب لگایا ہے دو جھٹی وائر واسمام سے خاریج ہو چکا ہے اس پر تو یہ تجدید ایمان، تجدید لکارح فرض ہے کیونکہ ٹی کو تین ہے اور ٹی کی تو بیان تقریب ۔

ولاکل کے اعتبار سے آپ نے ثابت فرباد باہد کہ آپ کا قتاح کیے ولاک سے ثابت ہے جو آپ نے اس محقر ترج پر میں بیان فربائے ہیں۔ حقائق کا موجود ہونا ہے الگ بات ہے اوران کو دلاک سے ثابت کرنا الگ بات ہے۔ بالفرض اگر کسی حقیقت کو ٹابٹ کرنیکے دلائل موجود نہ بھی موں تو حقیقت بھیفا ثابت ہوتی ہے اگر کم وری ہے تھیت کے طم ہیں ہے۔

وہ سائل اگر خور کرتا تو یہ مسئلہ اس کے گھر ہے بھی فاہت ہے۔ اتا اوپر
جانے کی ضرورت ہی ٹیس مشٹلا ای سائل ہے کو کی شخص کیے کہ بیس تیرے پاپ اور دادا
کے نکارج کا مشکر ہوں اگرآ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو ڈیش کریں تو اسے لینے ک
دیسے پڑچا کی گے اور دہ اتنا ترب کا نکارج دلائل ہے قابت شکر سے گا تو کوئی اس
جیسا منہ فرور بر کہنا شروع کردے کہ چؤنکہ تو دلائل ہے اسپنے باپ اور دادا کا نکار آ
فابت کی کرسکا لہذا آئی تمام اولا وترام کی بیدا دار ہے۔ تو کیا اس کے بہت اتھیک ہوگا ؟
فناجا فلط ہے کیونکہ عدم شوت شوت عدم ٹیس ہوتا تو فابت ذکر مکتابہ شبت سے علم کی ک

ے ہے تو بیہاں آگر بالفرش دلیل نہ بھی ہوتی تو بیسرف عدم علم ہے اور صدم علم عدم نمیس ہونا تو نکاح تابت نہ ہونے کا کہتے بیٹین آسکا ہے۔ انسانی تاریخ کی جزار ہا حقیقین جارے علم میں نمیس تو کیا وہ اپنے اپنے زیانے میں بھور حقیقت موجود نہ تھیں بیٹینا موجود تھیس لیکن ہم تک ان کے وائل نہ پہنچ یا ہماری اسکے وائل تک رسمائی نہ ہوکی لئو یہ کر وری ہماری ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے نہ کروہ حقائق موجود نہ تھے۔

قلم تو ہے جہلاء اپنی کمزوری دوسرے کے سر تھوپتے ہیں اور الزام تراخیوں پر اتر آتے ہیں اور الزام ہی ان پا کہازیندوں پر دھرتے ہیں جس کی جب سے اپنی عاقبت بریاد کر ڈالتے ہیں اعاذ تا اللہ مند۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ہلاکتوں سے محفوظ فر اسے اور اپنے بیاروں کا بیاراورادب عطاقر مائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور ہے اللہ ہے، ہے والہ سلام والسلمیوں کا سابہ صحت وعافیت کے ساتھ تا وہر ہمار سروں کا تاج بنائے تا کہ علوم وفنوں کے موتی گٹائے رہیں اور ہمیں اسکے فیوضات سے بہرہ ور ہونیکی تو فیش مرحت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپی اولا دیس تا تیا مت سے پھرے کریم تو ایسے ہی کر بجاہ میرالر میں تا تیا ہے۔ بیرے کریم تو ایسے ہی کر بجاہ میرالر میں تا تیا ہے۔ بیرے کریم تو ایسے ہی کر بجاہ میرالر میں تھائے آپی بیارے الحالییں۔

چوں خدا خواج کہ بردہ کس ورد مسیکش اندرطعت کا کال زند احتر العجا وابوان برارمح فضل رمول سیالوی بدرے اشعبان العظم اسساج بدرے 11 جواز کی 2011ء

ال دوق حفرات كياي عليم خوشخبرى حضرت سيدالشهد اء اسدالله واسدالرسول عليقة اسيدنا امير حمزه رضى الله عندى سيرت پاك اور من الله عندى سيرت پاك اور من الله عندى سيرت پاك اور كرامات واختصاصات فضائل وخصائص اور كرامات واختصاصات معدد الشيرا شرف احداد علیم معدد الله ايوانديات محمد اشرف سيالوی مداله عند بيب حيب كرمنظرهام پرآتيوالی مداله عند بيب حيب كرمنظرهام پرآتيوالی به دار منظرهام پرآتيوالی به دار منظرها م پرآتيوالی به دار م پرآتيوالی به دار م پرآتيوالی به دار م پرآتيوالی به دار م پرآتیوالی به دار م پرآتيوالی به دار م پرآتیوالی به دار م پرآتیوالی به دار م پرآتیوالی به دار م پرآتیو

# الل ذوق حضرات كيليخ عظيم

چو گھري چو گھري

مصوب گاهیمین وانتئیرافزنسالتاراد ملامیلاالحیات فجرافزر فسسیالوی مظلم

عنقریب چیپ کرمنظرعام پرآنیوالی ہے

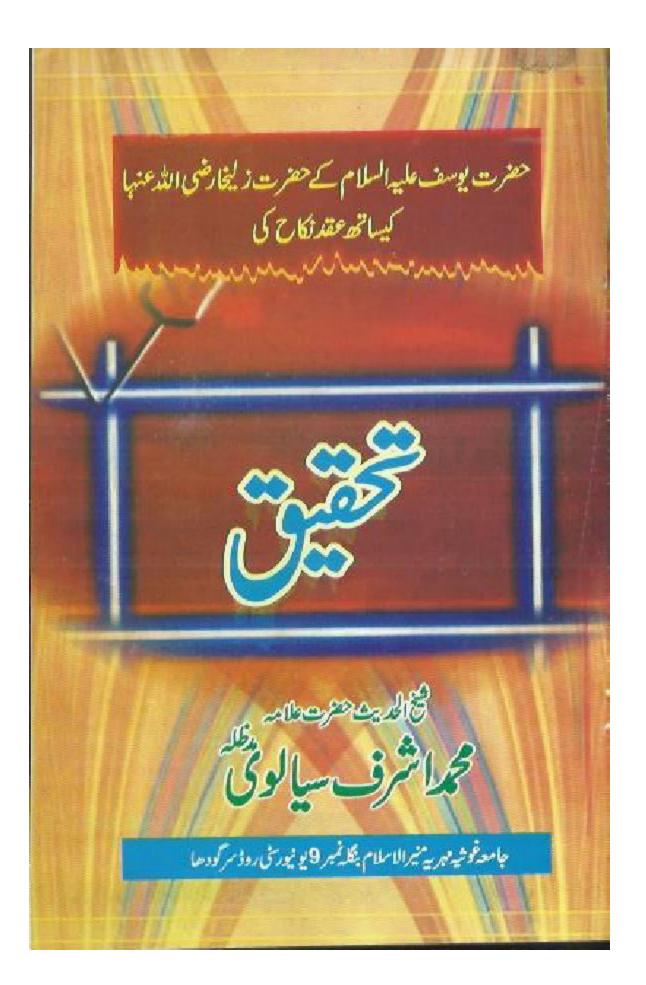